## دعاؤں کی تا ثیرآب وآتش سے بڑھ کرہے

# حضرت مسیح موعود کی متضرعانہ دعائیں

(انتصاراحمد نذر)

حضرت مرزاغلام احمدصاحب قادیانی مسیح موعودعلیهالسلام کی سیرت کا مطالعه کرنے سے میہ بات نمایاں طور پرسامنے آتی ہے کہ آپ کا اوڑ ھنا بچھونا گویاد عاہی تھااور آپ کا ساراانحصار محض اپنے رب کریم کی ذات پرتھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

'' دعامیں خُدا تعالیٰ نے بڑی تو تیں رکھی ہیں ۔خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ الہامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعاہی کے ذریعہ ہوگا''۔

(ملفوظات جدید ایڈیشن جلد ۵ صفحه ۳۱)

آپ نے اپنے ذاتی تجربات کی بناپر دعاکی تا ثیرات دنیا کے سامنے پیش کیس اور فرمایا:

'' میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دکیور ہاہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب وآتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے بلکہ اسباب طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسا کہ دعا ہے''۔ (برکات المدعا، روحانی خزائن مطبوعه لمندن ۱۹۸۲ء جلد ۲ صفحه ۱۱)

آپ کو پیلفتین کامل تھا کہ'' دعاالیں چیز ہے کہ خٹک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے اس میں بڑی تا ثیریں ہیں''۔

(ملفوظات جلد ٣ صفحه ١٠٠)

دعا حضرت میسے موعودعلیہ السلام کی زندگی کاعنوان تھا۔ آپ نے اپنی جماعت کو بھی دعا نمیں کرناسکھایا اور اس کی حقیقت سمجھائی اور فرمایا کہ دعا جنتر منتر کی طرح الفاظ پڑھنے کا نامنہیں بلکہ اس کی حقیقت کو بمجھنا چاہئے اوراس میں رقت اوراضطراب پیدا کرنا چاہئے۔ آپ فرماتے ہیں:

'' دعا کے لئے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہئیں۔ بیمناسب نہیں کہ انسان مسنون دعا وک کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کوجنتر منتر کی طرح پڑھتار ہے اور حقیقت کو نہ پیچانے ۔۔۔۔۔۔اپنی زبان میں جس کوتم خوب سیجھتے ہو، دعا کروتا کہ دعامیں جوش پیدا ہو'۔ (ملفوظات جلد اصفحہ ۵۳۸)

خودآپ کواپنی دعاؤں میں جوش حاصل تھاچنا نچے فرماتے ہیں:

"خدانے مجھ دعاؤل میں وہ جوش دیا ہے جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے"۔ (ملفوظات جلد ٣ صفحه ١٢٧)

یہ تمام گواہیاں روز روثن کی طرح عیاں کردیتی ہیں کہ دعا کے ساتھ آپ کا گہراتعلق تھا۔ آپ نے دعا کرنے کا صحیح طریق اپنی جماعت کو بتایا اوراس کی قدرو قیمت کا احساس دلایا کہ پیکسی نسخہ کیمیا سے کم نہیں۔

دعا کی اہمیت ،فضیلت اوراس کی برکات کامضمون تو بہت تفصیلی ہے۔سردست ان دعاؤں کا ذکر کرنا پیش نظر ہے جوآپ خود بھی کرتے رہے اورا پنی جماعت کو بھی دعا ئیں سکھائیں۔ بہت سی دعا ئیں تو خدانے آپ کوالہام کیس لیکن پہلے بیذ کر کرتا چلوں کہ آپ دعا کا کیا طریق بالعموم اختیار فرماتے تھے۔

## کیسے دعا کرتے تھے

حضرت ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت صاحب مجلس میں بیعت کے بعد یاکسی کی درخواست پر دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ منہ کے نہایت قریب ہوتے تھے اور پییثانی اور چیرہ مبارک ہاتھوں سے ڈھک جاتا تھا اور آپ آلتی پالتی مارکر دعا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دوزانو ہوکر دعا فرماتے تھے۔اگر دوسری طرح بھی بیٹھے ہوں تب بھی دعاکے وقت دوزانو ہو جایا کرتے تھے۔ بیدعا کے وقت حضور کا ادبِ الٰہی تھا۔

(سيرت المهدى حصه سوم صفحه ١٢١ روايت نمبر ٢٣١)

حضرت میں موعود فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا خلاصہ اور اس کا مغزہ اور اس سورۃ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا کہ کوئی وظیفہ بتا کیں تو آپ اسے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ کثرت سے پڑھنے کی ہدایت فرماتے اور آپ کا خود بھی یہ معمول تھا کہ ہروعا سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانیؓ اپنی کتاب'' سیرۃ مسیح موعودؓ'' میں تحریر کرتے ہیں:

'' حضرت مفتی محمد صادق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت کے موعودعلیہ السلام کی زندگی میں ہمیشہ بیکوشش کرتا تھا کہ ہرمجاس میں اور ہرموقع پرحضرت صاحب کے قریب ہوکر بیٹھوں ۔ بعض دفعہ جب کوئی دوست حضرت کے موعود کی خدمت میں دعا کی تحریک کرتے اور حضورا اس مجلس میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو میں بہت قریب ہوکر بیسننے کی کوشش کرتا کہ حضور کیا الفاظ منہ سے نکال رہے ہیں۔ بار بار کے تجربہ سے مجھے بیہ معلوم ہوا کہ حضرت سے موعود ٹا ہر دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے تھے اور بعد میں کوئی اور دعا کرتے تھے۔''

(سيرة مسيح موعودٌ از حضرت شيخ يعقوب على صاحب عرفاني صفحه ٥٢١)

بعض دعا وَں کے بارہ میں تو یہ ذکر ملتا ہے کہ حضور انہیں التزاماً کیا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں:

"ميں التزاماً چند دعائيں ہرروز مانگا كرتا ہوں:

اول: اپنے نفس کے لئے دعاماً نگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت وجلال ظاہر ہواورا پنی رضا کی پوری وفتق عطا کرے۔

دوم: پھراپنے گھر کے لوگوں کے لئے دعاما نگتا ہوں کہان سے قرۃ عین عطا ہوا وراللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پرچلیں۔

سوم: پھراپنے بچوں کے لئے دعامانگتا ہوں کہ بیسب دین کے خدام بنیں۔

چہارم: کھراپیے مخلص دوستوں کے لئے نام بنام۔

پنجم: اور پھران سب کے لئے جواس سلسلہ سے وابسة ہیں خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یانہیں جانتے''

(ملفوظات جلد اصفحه ۳۰۹)

#### سب سے عمدہ دعا

حضرت مسیح موعودعلیہ السلام نے بیرحقیقت بھی ہم پرآ شکار فر مائی کہ اصل دعا تو رضائے الٰہی کے حصول کی دعا ہے اور زندگی کا اصل مقصود بھی یہی ہے۔اسی لئے اس مقصد کے حصول کے لئے دعا کرنی چاہئے ۔زندگی کے باقی معاملات خداخود ہی حل فر مادیتا ہے۔فر مایا:

'' سب سے عمدہ دعایہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو کیونکہ گناہوں ہی سے دل تخت ہوجا تا اور انسان دنیا کا کیڑا بن جا تا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہئے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جودل کو تخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے''۔

(ملفوظات جلد ۴ صفحه ۳۰)

#### عاجزانه دعائين

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے حضرت نواب مجمعلی خان صاحب کے نام مکتوب میں دعا کی تلقین کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

'' دعا بہت کرتے رہواور عاجزی کواپنی خصلت بناؤ۔ جوصرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے کچھ بھی چیزنہیں۔ جب دعا کر وتو بجر صلوٰۃ فرض کے سیہ دستورر کھو کہا بنی خلوت میں جاؤاورا بنی نماز میں نہایت عاجزی کے ساتھ جیسے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ بندہ ہوتا ہے خدائے تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو۔

اے رب العالمین تیرے احسانوں کا میں شکرنہیں کرسکتا۔ تو نہایت ہی رحیم وکریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پراحسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تامیں ہلاک نہ ہوجاؤں میرے دل میں اپنی خاص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہواور میری پر دہ پوشی فر مااور مجھ سے ایسے ممل کرا جن سے تو راضی ہوجائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیراغضب مجھ پر وار د ہو۔رتم فر مااور دنیااور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہرایک فضل وکرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین '۔

(مكتوبات احمديه جلد پنجم نمبر ۴ صفحه ۵)

اسی طرح حضرت مسیح موعودعلیهالسلام نے حضرت مولا نا نورالدین صاحب کوان کےصاحبزادہ کی وفات پرایک تعزیق مکتوب میں (اگت ۱۸۵۵ء میں)اس دعا کی طرف کمال انکساری سے توجہ دلاتے ہوئے تحریر فرمایا کہ:

'' بیدعااس عاجز کے معمولات میں سے ہے اور در حقیقت اس عاجز کے مطابق حال ہے''۔

نیز فرمایا که مناسب ہے کہ بروفت اس دعا کے فی الحقیقت دل کے کامل جوش سے اپنے گناہ کا اقر اراوراپنے مولی کے انعام واکرام کا اعتراف کرے کیونکہ صرف زبان سے برخ سنا کچھ چیز نہیں جوش دلی چاہئے اور رفت اور گریہ بھی۔ دعا کا طریق حضور نے بیر بیان فرمایا۔'' رات کے آخری پہر میں اٹھواور وضو کرواور چند دوگا نہ اخلاص سے بجالا وَاور درمندی اورعاجزی سے پیوعا کرو۔ دردمندی اورعاجزی سے پیوعا کرو۔

'' اے میرے محسن اے میرے خدامیں ایک تیرانا کارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تونے مجھے نظم پر ظلم دیکھا اور انعام کیا اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پراحسان کیا۔ تونے ہمیشہ میری پردہ بوشی کی اور اپنی بے شارنعمتوں سے مجھے متتع کیا۔ سواب بھی مجھ نالائق اور پر گناہ پررتم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما اور مجھکو میرے اس گناہ سے نجات بخش کہ بغیر تیرے کوئی چارہ گرنہیں۔ آمین ثم آمین'۔

(مكتوبات احمديه جلد ۵ نمبر ۲ صفحه ۳)

## خداکو اس کی توحید کا واسطه

حضرت سے موعودعلیہ السلام بھی رسول اللہ علیہ کی اتباع میں خدا کواس کی توحید کا واسط دے کر دعا کرتے تھے کہ جوگروہ تیری عبادت اور تیری توحید کے قیام کے لئے وقف ہے اگروہ ہلاک ہوگیا تو تیری عبادت کون کرے گا۔ جنگ بدر کی دعا کے حوالہ سے حضرت سے موعودعلیہ السلام فرماتے ہیں:'' جیسے آنخضرت علیہ نے بدر میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اگرتو نے آج اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو تیری بھی عبادت نہ ہوگی۔ یہی دعا آج ہمارے دل سے بھی نکلتی ہے''۔ (ملفوظات جلد مصفحہ ۲۵۸)
مید دعا حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کو اہمام بھی ہوئی۔ (ملاحظہ ہو تذکرہ صفحہ ۲۳۰)

#### نماز میں حصول حضور کی دعا

حضرت مسیح موعودعلیہالسلام نے اپنے دوستوں کونماز میں حصول حضور کی دعاسکھا گی۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ نماز میں حصول حضور کا ذریعہ خودنماز ہے۔اسے ذوق وشوق سے پڑھاجائے توخداکے فضل سے نماز میں لذت آنی شروع ہوجاتی ہے۔ بیدعا ہمیں بکثرت پڑھنی جاہئے۔

''اےخداتعالیٰ قادروذ والجِلال! میں گناہ گارہوںاوراس قدر گناہ کے زہر نے میرے دل اوررگ وریشہ میں اثر کیا ہے کہ مجھےرفت اور حضورنماز حاصل نہیں تو ُ اپنے فضل وکرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کراور میرے دل کونرم کر دےاور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے تا کہ اس کے ذریعہ سے میری سخت دلی دورہ کورحضورنماز میں میسرآوے''۔

(فتاوي مسيح موعود صفحه ٤ مطبوعه <u>١٩٣٥</u>ء)

## توفیق روزہ کے حصول کی دعا

حضرت مسیح موعودعلیهالسلام نے ہمیں بیدعا بھی سکھائی کہا گرانسان روز وں سےمحروم ہور ہا ہوتو وہ در دسے خداسے بیدعا کرے کہ میں روز وں سےمحروم رہاجا تا ہوں اس لئے تو مجھے طاقت دے۔

فرمایا:''ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لئے مقرر کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تو فیق کے واسطے ہے۔ تا کہ روزہ کی تو فیق اس سے حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تو فیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خدا تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہئے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ تو فدید سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہوجائے اور بی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔

پس میر نے نزدیک خوب ہے کہ (انسان) دعا کرے کہ الٰہی یہ تیراایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہاجا تا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ۔ یاان فوت شدہ روزوں کوادا کرسکوں بانہ۔اوراس سے تو فیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہا یسے دل کوخدا تعالی طاقت بخش دے گا''۔ ( ملفو ظات جلد ۲ صفحہ ۵۲۳)

### حل مشكلات كا طريق

ایک شخص نے اپنی مشکلات کے لئے عرض کی فرمایا، استغفار کثرت سے پڑھا کرواور نمازوں میں یا حَیٌّ یاقَیُّومُ اَسْتَغِیْتُ بِرَحْمَتِکَ یااَرْحَم الرَّاحِمِیْنَ پڑھو۔ پھراس نے عرض کی کہاستغفار کتنی مرتبہ بڑھوں؟ فرمایا:

'' کوئی تعداد نہیں۔ کثرت سے پڑھو یہاں تک کہ ذوق پیدا ہوجائے اور استغفار کومنتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ مجھ کر پڑھو،خواہ اپنی زبان میں ہی ہو۔اس کے معنی یہ ہیں کہ اےاللہ! مجھے گنا ہوں کے بر نتیجوں سے محفوظ رکھاور آئندہ گنا ہوں سے بچا'۔ ( ملفو ظات جلد ۴ صفحہ ۲۵۰)

## اسم اعظم

فرمایا:'' رات کومیری الیی حالت تھی کہ اگر خداکی وجی نہ ہوتی تومیر ہے اس خیال میں کو کی شک نہ تھا کہ میر ا آخری وقت ہے۔ اس حالت میں میری آ کھے لگئی۔ توکیا دیکھتا ہوں کہ ایک جا کہ پیں ہوں اور وہ کو چہ سر بستہ سامعلوم ہوتا ہے کہ تین تھینے آئے ہیں۔ ایک ان میں سے میری طرف آیا تومیں نے اسے مارکر ہٹا دیا ۔ پھر دوسرا آیا تواسے بھی ہٹا دیا۔ پھر تیسرا آیا اور وہ ایسا پرزور معلوم ہوتا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ اب اس سے مفرنہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کہ مجھے اندیشہ ہوا تو اس نے اپنا منہ ایک طرف پھیر لیا۔ میں فیار نے اس وقت یہ نظیمت سمجھا کہ اس کے ساتھ درگڑ کرفکل جاؤں۔ میں وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے خیال آیا کہ وہ بھی میرے بیچھے بھاگے گا ۔ مگر میں نے پھر کرنہ دیکھا۔ اس وقت خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر مندر جہ ذیل دعا القاکی گئی:

" رَبِّ کُلُّ شَئي حَادِمُکَ رَبِّ فَاحْفَظْنِیْ وَانْصُوْنِی وَارْحَمْنِی" یعنی اے میرے رب! پس مجھے محفوظ رکھاور میری مدوفر مااور مجھ پررتم فرما۔ "اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ بیاسم اعظم ہےاور بیوہ کلمات ہیں کہ جواسے پڑھے گاہرایک آفت سے نجات ہوگی"۔

(تذکره صفحه ۲۲۳،۳۲۲)

#### نسيان كاعلاج

اسی دعا کے حوالہ سے حضرت مرزابشراحمد صاحبًا پی کتاب سرة المهدی میں تحریر کرتے ہیں کہ:

"مولوی محرابرا ہیم صاحب بقاپوری نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے نسیان کی بیاری بہت غلبہ کر گئ ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ رَبِّ کُلُّ شَئي خَادِمُکَ رَبِّ فَاحْفَظْنِیْ وَانْصُوْنِی وَارْحَمْنِی پڑھا کرو۔ الحمد للدکہ اس سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوا"۔ (سیرة المهدی حصه سوم صفحه ۱۹ روایت نمبر ۴۹۰)

## علوم قرآن کے حصول کی دعا

حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی زندگی میں دعا ایک بےنظیر حربہ ہے۔وہ ہر کام دعاہی سے لیتے تھے، دعا ہی کے ذریعہ سے عربی زبان کے ہزاروں الفاظ کاعلم آپ کودیا

گیا۔اکثر امراض کاازالہ دعاؤں سے ہوا۔ دشمن کے مقابلہ میں اس حربہ سے فتح حاصل کی۔ بیز مانہ آپ کی جوانی کا تھااورآپ اس زمانہ میں سیالکوٹ میں بسلسلہ ملازمت تھے۔ آپ کی عام عادت شروع سے بیتھی کہا پنادروازہ بندکر کے خلوت میں رہتے تھے۔ سیالکوٹ میں بہی طریق تھا۔ بعض لوگ اس ٹوہ میں تھے کہ بیدروازہ بندکر کے کیا کرتے ہیں۔ آخرا بکہ دن انہوں نے موقعہ پالیااورآپ کی مختی زندگی کاان پرانکشاف ہوااوروہ بیتھا کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے قرآن مجید ہاتھ میں لے کردعا کر رہے تھے کہ: ''یا اللہ تیراکلام ہے مجھے تو تو 'ہی سمجھائے گاتو میں سمجھ سکتا ہوں''۔

(سيرت المهدى صفحه ۵۲۵ از حضرت يعقوب على صاحب عرفاني)

## آپ کی طرف سے خانہ کعبہ میں کی جانے والی دعا

ید دعا آپ نے لکھ کر حضرت منتی احمہ جان صاحب مرحوم و مغفور کودی تھی۔ جبکہ وہ ج کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ منتی احمہ جان صاحب مرحوم ، صاحبزادہ پیرانتیا راحمہ و پیر منظور محمہ صاحب کے والد ماجد تھے۔ اور خود صاحب سلسلہ تھے گرآپ نے اس حق کو پایا اور اپنے مریدین اور اولا دکو قبول حق کی وصیت کی جس کا متیجہ یہ ہے کہ آپ کی ساری اولا د الحمد للداس وقت قادیان میں مہاجرین کی صورت میں رہتی ہے اور حضرت منتی صاحب سے جناب خلیفة کہ تھے الاول کی نسبت صبری تھی۔ اس ارشاد عالی کی تعمیل میں حضرت منتی احمہ جان میں مہاجرین کی صورت میں رہتی ہے اور حضرت منتی صاحب سے جناب خلیفة کہ تھے الاول کی نسبت صبری تھی۔ اس ارشاد عالی کی تعمیل میں حضرت منتی احمہ جان کی سے موعود علیہ السلام کے الفاظ میں دعا کی اور باواز بلند دعا کی اور جماعت آمین کہتی تھی۔ مقام عرفات پر بھی یہ دعا کی۔

'' اے ارحم الراحمین! ایک تیرا بندہ عاجز ونا کارہ پرُ خطا اور نالائق غلام احمہ جو تیری زمین ملک ہند میں ہے۔ اس کی بیوض ہے کہ اے ارحم الراحمین تو مجھے سے راضی ہوجائے۔ مجھ میں اور میر نے نفس میں مشرق اور مغرب کی دوری ڈال اور میر کا در موت اور میری ہرایک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنی ہی راہ میں کر اور اپنی ہی محبت میں مجھے ندہ رکھ اور موت اور میری ہرایک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنی ہی راہ میں کر اور اپنی ہی محبت میں مجھے اس اور میری میں احد یہ جلد ۵ صفحہ ۱۸۰۱ (مدیر کیا تو اور میر کا تو اس احد یہ جلد ۵ صفحه ۱۸۰۱)

#### ایک خطرناک مرض سے شفا یانے کی دعا

• ۱۸۸ ء کے قریب آپ تو گنے زحیری میں مبتلا ہوئے۔اورسولہویں دن حالت سخت نازک ہوگئی۔ تین مرتبہ سورۃ کیلین سنائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں تمام عزیز وں کے دل میں میں پختہ یقین تھا کہ آج شام تک یے قبر میں ہوگا۔ تب ایسا ہوا کہ جس طرح خدا تعالی نے مصائب سے نجات پانے کے لئے بعض اپنے نبیوں کو دعا کیں سکھلائی تھیں مجھے بھی خدانے الہام کر کے ایک دعا سکھلائی اور وہ بیہے :

"سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ اللَّهِمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ"\_

(ترياق القلوب روحاني خزائن جلد ١٥ صفحه ٢٠٨)

## اولاد کے حق میں دعائیں

کر ان کو نیک قسمت دے ان کو دین و دولت کر ان کی خود حفاظت ہو ان پہ تیری رحمت دے رشد اور عربارک سُٹ حکومت اور عمر اور عربارک سُٹ حکومت ان مَصنْ یَّ صوانِی باری میری دعائیں ساری کریو قبول باری میری دعائیں ساری کریو قبول باری میری جاؤں تیرے واری کر تو مدد ہماری ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری بید روز کر مبارک سُٹ حکومت نُ مَصنْ یَّ صوانِ ہوویں ایل وقار ہوویں فخر دیار ہوویں بارگ و بار ہوویں اک سے ہزار ہوویں بارگ و بار ہوویں اک سے ہزار ہوویں بارگ و بار ہوویں ایک سے ہزار ہوویں بیروز کر مبارک سُٹ حکومت ان مَصنْ یَّ صوانِ بیرونی بیروز کر مبارک سُٹ حکومت ان مَصنْ یَّ سوانِ ہوویں بیرونی مولا کے بار ہوویں بیرونی مولا کے بار ہوویں بیرونی مولا کے بار ہوویں بیرونی میران میرونی کی یُ

#### مریے مولیٰ مری یہ اک دعا ھے

اولاد کے حق میں آپ نے بیدعا مجھی کی کہ:

رے مولیٰ مری بیہ اک دعا ہے

تری درگاہ میں عجز و بکا ہے وہ دے مجھ کو جو اس دل میں بھرا ہے زباں چپلتی نہیں شرم و حیاء ہے مری اولاد جو تیری عطا ہے ہر اک کو دکھے لوں وہ پارسا ہے تری قدرت کے آگے روک کیا ہے وہ مجھ کو دیا ہے وہ سب دے ان کو جو مجھ کو دیا ہے

(درثمین اردو)

## گناھوں کی بخشش کی منظوم دعا

| بخش    | گنا ہم       | $\mathcal{O}$ | ^     | ند      | خداون | اے      |
|--------|--------------|---------------|-------|---------|-------|---------|
| بخش    | دانم         |               | خولیش | درگاه   |       | سوئے    |
| جانم   | 9            | ول            | J.    | ,       | بخثر  | روشنی   |
| ينهانم | گ <b>ناه</b> | -             | از    | کن      |       | پاک     |
| کن     |              | ولربائي       |       | ,       |       | دلستانی |
| كن     | كشائى        |               | گرہ   | ۲       | _b;   | 7       |
| توئی   | 2.9          |               | مرا   | عالم    | رو    | פנ      |
| تو ئی  | نيز          | تو            | از    | ميخواهم |       | وآنچپه  |

(درثمین فارسی)

ترجمہ:اےمیرےاللہمیرے گناہ بخش اوراپنی درگاہ کی طرف میری رہنمائی فرما۔میرے دل وجان کوروشنی عطا کراور مجھےا پنے مخفی گناہوں سے پاک کردے۔میرے ساتھ محبت اور پیار کاسلوک فرمااوراپنی نگاہ کرم کے ساتھ سب عقدے کھول دے۔دونوں جہاں میں تو ہی مجھے پیاراہے اور میں تجھے سے صرف مجھے ہی مانگتا ہوں۔

## بیماری سے شفا یابی کی دعا

ایک وبائی بیاری میں خداتعالی نے حضرت میں موعود علیہ السلام کویہ بتایا کہ ان ناموں کا وردکیا جائے: " یا حفیظً یا عزیزُ یا رفیق" یعنی اے حفاظت کرنے والے، اے عزت والے اور غالب، اے دوست اور ساتھی! فرمایا' ' رفیق خداتعالی کانیانام ہے جو کہ اس سے پیشتر اسائے باری تعالی میں بھی نہیں آیا''۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۵۳ صفحه ۲۸ مورخه ۱۸/ستمبر ۱۹۰۳ء)

#### دائمی برکت کے حصول کی دعا

قریباً ۱<u>۸۸۱ء میں حضرت مس</u>یح موعود علیہالسلام کواللہ تعالیٰ نے الہامی طور پرایک طرف برکت کے حصول کی بید عاسکھائی اور پھر کمال لطف واحسان سے اس کے منظور ہوجانے کی خبر بھی عطافر مائی:

' رَبّ اجْعَلْنِيْ مُبَارِكًا حَيْثُ مَا كُنْتُ

کداے میرے رب مجھے ایسا مبارک کرکہ ہر جگہ میں بودوباش کروں برکت میرے ساتھ رہے'۔

(براسین احمدیه روحانی خزائن جلد ا صفحه ۲۲۱)

ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ارشاد فرمودہ بید دعا ئیں کثرت سے کرنی چاہئیں خاص طور پروہ دعا ئیں جو الہاماً آپکوسکھائی گئیں اور کثرت سے ان کی قبولیت کے وعدے دئے گئے۔

(الفضل انٹزیشنل ۱۳ردمبر ۱۹۹۹ء تا۲رجنوری و ۲۰۰۰)